

- 1. Name of the book
- : NISHAT-E-ARZOO (Urdu Poetry)
- 2. Name of the poet
- : MOMIN KHAN SHAUQ
- 3. Year of publication
- : November, 1993

4. Price

- : Rs.40-00
- 5. Total No.of pages
- : 128
- 6. Printed at
- : Ejaz Printing Press, Chatta Bazar, Hyderabad
- 7. Published by
- partly aided
  by the A.P.Urdu
  Academy)

8. Address

^

: Ashraf Villa, 11-3-723, Mallepally,

Hyderabad-1.

MOMIN KHAN SHAUO

Ace - Mo.
110

تشاط آرزو

مون خان شوق

4-93

#### ك جُمَّه حقوق بئ مِصنَّف مُعنوظ.

ACC. No.

سيناشاعت: ١٩٩٣ ، ١١٥

تعداد: ۵۰۰

كآبت: محمود ليم -محمدا قبال

سرورق: سيد مخت ار طاعت د اعل: رزوج ريس

طباعت: على اعجاز برنتنگ بريس، چهته بازار حير آباد. قهمت: حالسرر روله در Rs 401.1

فيمت: جاليس رويد (- (Rs.40)) فيلى مالك: 20 ريال - امريكي: 10 دالر

یبی عالمت : ۱۷ رین - امریم : ۱۰ ریم یه کمآب آردو ایپرمی آیڈھرا بردیش کی جزوی مانی اعانت سے شائع کی گئی۔

ملے کے پیتے: مان کی اور کا او

ن مرکز ، اعجاز پر نمننگ پریس جیمته بازار جدراً باد

٥ مكيرُ ثاداب ١١-٥-١١١ ريد بلز -جدراباد

ن سیمابیلشرزانید کی پرونوش ، ۸، دینکٹ گری تگر، دین فاکور ه میکند گری تگر، دین فاکور ه میکند کار دیند کار دیند

🔾 ئىمنىڭ : اشرف ولا ۱۱۰-۳-۲۲۷ روبرو جامع مىجد

مطحيلي -حيدرآباد- ا

Acc. No

إنشاب |

مضهر مُروّت حَيدرآباد

\_

یه شهر مُروّت ہے، قطب ثناه کی دولت کی اور اللہ کی دولت افران کی دولت کی حفرت ہے قطب شاہ کی دولت کی جہتی و دولت کی جہتی و دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت

غز کیں

داکٹر صادق نفوی

مومن خاں سنونق

ولأكرط منشاءالزعن منشآء

كرن كرن أحالا

حرف ثاقر

بسان اینا

# مركن كرن أتجت الا

شاع کالفظوں کے داہن میں فکرو حذیات کے متنت اقداد کی كتشيدكا رى معد وانعات اورحا وتات سے فضاؤں میں سیا ہونے والے التعاش كوستاء حبب تون حكركى دورشناق سعد ندر قرطاس كرتاسية توستعر کی تخلیق ہوتی ہیں۔ لیکن کیہ کا بول پر برہنہ یا مسا فر کا سفرہے ہو برکش ایکس کو نصب ہتیں ہوتا ہوت نصب ہو تے ہیں وہ لوگ جھیں سکار تہن عد دوستن أنكيس ملتي ماس مسكر دوست مومن خال ستوق ان مي وش له يبول من سع ایک بین - زندگی کے میتت اقداد پرستوق کا ایفان ایان کی طرح مفيوط سے۔ اُگراپ كى ملاقات كھى اُن سے ہوئى ہويا آپ نے اُن كے ساتھ كجروقت كر الا بوتو آب بھى يقيناً ميك مح طيال بول كے - بھر لود مردان آ بھیں البول پرمسکراہط لیے بہرصاف سخوی سخفیت کا شاعرا بی سخفیت کی طرح ستاعری میں ہی اُتھا نے بکھیر اسے۔

اِسَ مجموع سے قبل سُون کے دو مجموعے" بدلتے مُرسم "اور " چاندنی کے بچول" سُالع ہو چکے ہیں۔اس لیے سُوق دینائے ادب، ک کسی نی آواذ کا نام نہیں ہے۔ سُوق کا لہج قارسِن ادب کا جانا پہچا الہج ہے۔ ان کی شاعری میں بیاد و آلعت کے جذبات کا بہتا ہوا دریا اپنے دُرخ سنے

تارش كومتعادف كرا يكاسه وليكن إس تيسرك ادر تاذه مجموع مين ستوق کی شاعری آس اور یاس کے امترا جے سے ایک بیادنگ اختیار کے تلی تطب سیّاہ کے بسائے اس تنہر میں ہوسٹوی کے بلیے شہر مردت ہے رسی فنادوں کی آگ بھراک اٹھی توحیدر آباد کے مرصاحب فکر کی فکر إن ستعلول سے جلنے لگی ۔ اسی لینے اسس دور میں جنتے متعر مکھے گئے اُن میں آپ کواگن ہی شعلوں کی دمک طے گی ۔ متوق کے رس مجموعے ہیں ایسے کی تغر یں ۔ تعف تعلیں تو آن کے کرب کا مکمل اظہاد کرتی ہیں ۔ اپنی نظم مومرولوں کے ستمريس " ستوق اس كرب كا اظهاد يول كرتے ہيں۔ مرقتوں کے شعریں میں کبیہ کبیبا نسانحی ہوا وصوال مصوال سبع أكذو فلى قطب كے شہرييں يهد كيا هوا كيهر كيول بوا ؟ نظر نظر الكرك كرن المحيات في يبهرلوك مادع متقتل ونتون كيون بيوا کهاں گئ وہ روستنی ؟ مُحْتِينَ من القاتين كهال كين ا سے دوستو ا اسے کھائیو ( اسسى سليك كاليكب قطعه لهى شوق كع جذيات كالجرلوية آييترداد س

بست بستی ایک ہی منظر ، کوچ کوچ اسکے ہیں پھلاس کیول آرستے ہیں یا تھوں کو ، باتھوں میں کب تک یہ خجب ر ایس نہیں ہے کہ سوق کی شاعی مرف یاس کی مظہر ، ہسے دہ ان یُر آ سوب حالات میں کی آس کا دامن مضبوطی سے تھا ہے ہوئے ہیں ۔ اس لیے اُن کی نظمیں اور ببیتر قطعات اُن کی آدندل اور آ میدول کے آئینہ دار ہیں ،

"ا پنے شہروالوں کے نام" اُن کا بیام دیکھے "بیتی ہوئی باتوں کو کھول جا و دوستو کچو کچے ہوا ہے اُس کو نہ دمراد دوستو

ہم ایک تھے ہم ایک بین ہم ایک دہیں گے سب مل کے آج ، گیت بین گاؤ دوستو

اپنی نظار کل آئے سورا " کے آخری بند میں آئ سمانی جذبہ موجود ہے سمبل دیں ریختوں کو ہو منادیں سازمتنوں سکو انجاریں بل کے ہم تم ہو وفاکی خوام شوں کو میلے دل کا اندھیں را

کے ون ہانہ ہے۔ انکل آنے سویرا

کین اگر نشاط آدرد "کا مطالعہ اسی ایک دُ خےسے کیا جائے توشامر سُوق کی شاعری کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اُن کی غراف میں کئی ایک شعر ایسے ہیں جن میں اُن کی فکر کی گھرائ اور گیرائ اُجاگر ہے۔ وہ سیدھ سادھے تفاطوں میں اپنی فکر کو قاری کے ذہان تک پہنچا نے میں جہارت دکھتے ہیں۔

أي كو ان كى مناعرى ميں تہيں كوئ اليسالفظ ملے كا مذكوني اليسي تركيب ہو نا مانوسس ہو۔ ان کے لئے متاعری لفظوں کی بازی گری نہیں ہے ۔ ساف تقری ائه مالوس ربان میں خولفورت منتعراس مجرعے کی زمین میں . ستناطأ آواز بناس ، درد كاليون اطهار مواسط ییاس بن کر جرمرے لب سے الجھتا ہو سکا وه سمیندر مری تقدیر میں تکھیا ہو گا اندصیوں نے دہ سم دھانے ہیں متوق ہم تونس اک بُرگِ آدادہ ہو کے اب دندگی کے نام پر استعاد کیا تکھیں جلتی ہو تی حیات کامنظر نظر میں سے مرکی پیسے و خم سے گزرتی رہی ہو کوگ چلتے گئے راکستہ بن عجیا ماكيون سے مراك والي ان اپناچيره نوچ دما سے ور روں کی اس نے ساگردں کو بی طوال لوند لوند یا ن نحر مجھلپاں ترکستی ہیں مجھے آمید ہے کرمین خان شوق کا یہ تیسرا مجموعہ بھی ادب کے رستادوں سے داد تحسین ماصل کرے گا۔ الله كرك دورقكم أور زياحه واكر صادق لقوى

اس جولائی سامون

(دیڈوکٹ عبُرادیخ جامعہ ع**تما** حیداآباد۔



میں سب کھی ستہر مرقت حیداآباد فرخت و بینیاد آتا ہوں تو محبی مومن خال شوق سے لجدر شوق ملاقات فرور کر ام مول ریکھا بینت اور ذوق تشعر گوزہ ہم دونوں میں قدرُ شترک ہے۔شوق صاحب ہماں ایک نوش گو ا و خوش فکرمتنا عربین و بین ایک مخلص و خوش اخلاق انسان بھی واقع ہوئے میں ۔ جب کہی طبتے میں والہارة حلوص اور موسنانہ ایمائیت کے ساتھ ملتے ہیں۔ ان كے خلوم ول كى جلكياك إن كے كلام بين بھى جا بجا ياتى جاتى ہي ـ فن سے فتکار کے کردار کا چلتا ہے بیت کوئی دلوار کہیں ہے تن د فنکار کے بسیح مندوستان گرسترت رکھنے والے اکثر رسائل وجرائد میں کامستوق بار ہامیری نظب رہیے گزرہ ہیے اور چھے لغور پڑھ کر میں مرے ور بھی ہوا کہوں اور متاثر بھی۔ اوں کمنے کو توشوق صاحب زدی یونیدسی کے ستعیرہ سا بیات کی ملازمت سے منسلک ہیں مگرخدا داد زوق ادب اور تخلیق صلاحیتوں کی بنا پر فی شعرگوئی میں غیرمعولی کمال حاصل کرائیا ہے۔ غربیں بھی کہتے ہیں اور ظلمیں کھی۔ قطعات کی قلمند کرتے ہیں اور گیت کھی۔ ان کے دوشعری مجوھے (۱) ید گنت موسم اور (۲) چاندنی کے تجول متظرعام پر آچکے ہیں اور شالقین

ستعروادب سے بھر لور دار بحنوری حاصل کر چکے ہیں ۔ مقام مسسس سے کہ اب ان کاتبسراستعری مجوعه بنام" نشاط آدرد" منصر شهود پرحلوه کرمودیا ہے پیشوق صاحب کے محاسن کام رتفیلی گفتگو کرتے کا نہ موقع سے نہ مقام بنرصفات کی کوتاہ دامن تبقرہ کے سلسلے میں مانع کارسے - پیمر مجمی اتتا ضرور عَضُ كُرون كاكه ان كا انداز سخن برا بياما الداسلوب سنعر كويٌ نبها بيت كبيرها سادہ اور دلنشیں سے تیز پر کاری اس پرمستنراد سے ۔ سادگی کے اتھ حس میں حشن پر کاری کھی ہو منشأ السي شاعرى كى بات ہى كھ اور سے ہے اُردو ساعری کی کلاسیکل روایات کی پاکساری لورسے الترام کے ساتھ کوتے ہیں بنیز دودِ حاضر کے تقاضوں کو بلخو ظ دکھتے ہوئے سٹوگو تی کے اسلو اور وکش میں جدید بیت کا انداز تھی اختیاد کر پیتے ہیں۔ان کے اکتر استعاد جدید لفظیات اور جدید دنگ و آسنگ کے ساتھ تخلیقی دویہے کے اعتبار سے نئ یا جدید ستاعی کا انچھا خاصہ نمونہ بیش کرتے ہیں موہن خاں موہن سے لے کرمومن خاں ستوق سک اردو ستاعی میں ہو گونا گوں تغیرات مونما ہوئے ہیں اور اسلوب ہیت اور طرز ادانے بو مختلف کروٹیں بدلی ہیں انِ سب كى تعلكيان مجموعه مذا " نشاطِ آرزد" مِن بدرجب كمال يا في جاتى ماي ارد کرد کے ماتول سے رکشتہ استوار مکھنے اور روح عفر کی کھر پور ترحیانی کرنے کے یاعث سوق صاحب کے کلام میں عجیب سٹان دلبری اور عفری حسیب عِلوه كُرْنَظ را في سنے ـ

عطاکی ہیں جذلوں تھ سم نے زبایس

میں زندہ دکھے گا کیہ فن ہمارا میرے اس نتعر کے عین معداق شق ماحب کے نازک تین اصاسات ، اور حذبات باطن کو جو ستری پیکرعطا کئے ہیں وہ لائق صفروا د وستاکش ی به جذباتِ انسانی کی عرکاسی مشتور کی کنجنگی آور تختیل کی رنگ آمیزی. بدولت إن كے اكثر الشعار دامن دل كواپني طرف كھينچنے لگتے ہيں يعقيقت مو بِيَرِيرُ مُنْ وَاحِب بِرِّ لِي مِنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْبِيا مَا فَي الفير عروسنی کے رویب میں بیش فرما دیتے ہیں۔ اِن کی پر کطف غزلوں میں ۔ وسَّنو اَلْکُرُ الْیال کیلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں ۔ آینے فرمایا ہے . نعنہ و ستعری انگرافی سے حشِّه ساحُتْ راقفاتًا مُوسَم. آپ كى اكثر نظمون مين جهان ندرت المينروالهاد اظهر ارخيال ياياجا آ ے وہں کے تق آموز قطعات میں توصل من دی اور رہے ابیت کا محقومی رنگ ے بہاد دکھا ہاہے شگا فرمایا ہے۔ یت ید کے مانند بکھلے تورہ ہے ہیں ، پا ہر ستب میں قمربن کے نکلتے تورہ ہے۔ سے مید کے مانند بکھلے تورہ ہے ہیں ، پا ہر ستب میں قمربن کے نکلتے تورہ ہے۔ یتے میں پہتہ ندکے ہ آئے گا لیقیت ہا حالات کو ہم لوگ ید لیتے تورسے ہیں لكمَّا بع " نشاطِ آرند؛ كاس فالق كولفظ نشاط سع برا كرا م لگاؤہے انشاط اور کیفیت نشاط اسے بے حدم خوب سے اس کئے صرف مجوعه کا نام می نشاط آرزد نہیں دکھا سے بلک نظموں اور غزلوں میں حِكَم حِكَم اسى لقظ كا استعال بي كياب سالم اسى وجه سران كے كاام میں متاطبہ اور طربیہ رنگ جھا یا ہو آنط۔ آتا ہے۔ درا اِن کی نشاط سامانی كى متالين تو ديكي عن ايك غزل مين فرماتي مين م غم نشاط سی اور حیات برود ہے كُولِي كى ياديد معمور ول كاييم كم س دو کسری فکر کھا ہے۔ عَمْ حِيات، نشاطِ حِيات بِن جائِ تُطّاهِ تُعلف ہو اک بار اور کھے بھی نہیں امك بطى نوليسورت نظم يس مولانا الوالكلام الادكو تخلصا فه خراج بيش كرتے ہوئے فرمایا ہے۔ الوالكلام مين يدر منير آزادي طلوع صبح تمثّا لم نشاطِ دیده و دل فلوص بيار وفا أكشنا طريق تمام وه ايني قامتِ زيبا بين ريسيس سي ليتين الوالكلام خطابت كابي بدل بيكر الوالكلام كسياسي تشعود كالمتقك ر

السيه بى زندگى كى نىپرنگول ير اظهار خيال كر تے ہو كے فراماسے ـ زندگی تواب اک سہانا ہے یا زندگی درد کا ف رز ہے زندگ دینے دغم کا کمی کھی با زندگ سے نشاط ونعم کھی سات دنگوں کا بہم نگیہ سے با دندگ بے بہا خزیہ سے کھرایک چگہ اپنے مروتوں کے متہر حب رآباد کے حالیہ فشادات سے متاثر

جو سارتھی است طبھی صات تھی ا سے اگر دلاسکو تو زندگی ہوتے زندگ

. گئی گئی ' نگر نگر ہو پیاری کی جا مذنی

غزلیں اور نظمیں توخیرا ی جگر ہیں۔ آپ کے اکثر قطعات ایک نشاط کے ذکرسے قالی ہیں شکا عید دمغناں کی مشہدت آ فرینیوں کے سلطے عیس او نورد مستنت م کے دار عتوال لیل فرما یا ہے۔

توريد من تت الله المن الله

بهارة تشنا ساعت عي ومضال عیادت و ماضع نماز اور دوزے

مسلماں کوتی میں ہیں جبت کے سامان

عناهرادد لفيظ ومعنى كے نازك ولطبيف تعيلق بالهمي كا ضاص طور بي حيال ركھا سے اور اسطرح من ستعر گوئی کے بیٹن تقاصوں کا حق کسن و خوبی ادا کیا ہے۔ نیز اینے ذاتی تحب بات اور اجماعی زندگی کے مختلف صقالتی کی محکا سیاں بی گیں ہیں علاوہ اذیں آنے آج کے انسان کی نفسل فی اُ و مذیا آیا کش مکش مکربناکی حیات اور بہجانی کیفیات کے بے ساختہ اظہار کے لیئ ا بني نظمول ميس كمي مقامات ير علامتي اسلوب بهي احتيبار كياب اسطاح صدافت بیانی ادر استاراتی تعشن کے ماعث کلام منتوق بہت خوستنا اللہ دل بذار بن گیا ہے۔ اکٹر غزلول میں کلاسیکی ستّاءی کی سخت نے تنے سنے دمخذ وعلاع اور سنت سنح تلا نهول كهدوي من عمايال طورير وكها في دينا ہے۔ میں کھلے دل سے اعتراف کرتا ہوں کر مجبول فتسم کی رو ما بیت اور معاملات مسن وعشق کے تعلق سے غیر فروری مبالغہ الائ سے ان سا کلام بالکل یک و مُعر اسے - النوں نے وا تعینت لین کی راہ این کراس س و آگئی کواینا موضوع سخن بنا یا سے۔اسلہ جند ہر کی گرمی اور خلومی دل کی وہ دھمی دھیمی آیخ ان کے استعاریس ملتی سے جردلوں کو گر استجاق سے ان کے تولیسورت تانہ ستری مجوع استاعت پر میں انہیں خلوص ول کے ساتھ میارک یاد بیش کرتا ہوں اوران کے روستن مستقبل کی میسٹن گوئی کرتے ہوئے دُعا گر بیل کہ۔

حیم امت جفرت علامه اقبال نے فلے ذاں درکال کی گھیاں ب تکماندانداند میں مصافی ہیں وہ توخیرانیں کا حصلہ معے مگران کے ایک خوشہ جیس کی حیثیت سے ہمارے موہن جاں شوق نے بھی حقیقت وقت کے تعلق سے کجا خوب کھا سے ۔

وقت اپنایسی ہے پر ایا بھی ن پیم کمای دھوب کھی ہے سامیے مجی اور آوں کو دہ اُرلا تا ہے باکاہ ہرخ تک اس کے ہاتھ دہتے ہیں ن پرخ تک اس کے ہاتھ دہتے ہیں اس کے ہاتھ دہتے ہیں اس کے ہاتھ دہتے ہیں اس کو پہچا نتا نہیں اُساں راف ہے دہ اُشا بھی اور زاشا بھی نے سو تمانشوں کا اِک تماشا بھی وہ اُشا بھی اور زاشا بھی نے سو تمانشوں کا اِک تماشا بھی وقت بر ہو نگاہ کرتا ہے

وفت ہر جو لکاہ کرتا ہے

غرض پیمہ کام شوق میں نشاط انگینری کے عنامر بدرجب آئم ملتے ہیں علاوہ اذیں بڑی خوبی کی بات تو بیم سے کہ سٹوقی صاحبے ندندگی اور زمانے
کے تعلق سے سیدھی سا دی اور سچی باتوں کو نہایت سادگی و پُرکاری اور
خوش اسلوبی کے ساتھ سٹوی پیکروں میں ڈھالا سے - میں نے محسوس کیا
سر دو اندی سن دیو میں شری میں کے نظمیں اور نے لی نشاط انگینہ میں سے دو اندی سن دیو اندی میں نشاط انگینہ میں سے دو اندی سن دیو اندی میں نشاط انگینہ میں سے انگری میں کے انسان انگری اور میں میں انتظام انگری اور اندی میں نشاط انگری اور اندی میں انتظام انگری اور اندی میں انتظام انگری اور اندی میں میں انتظام انگری اور اندی میں انتظام انگری میں انتظام انگری اور اندی میں انتظام انگری اور اندی میں انتظام انگری میں انتظام انگری اور اندی میں انتظام انگری میں انتظام انتظام انگری میں انتظام انتظام

سے کہ 'و نشاطِ اور دو ہیں شامل اکتر تظییں اور غربیں نشاط انگیز' سے دور اگیں اور سے شیخش ہیں ان میں شوق صاحب نے شعر کے جالیاتی برلحظ نيا طورنتي برق تحبيل

الله كمه عمر ملا ستوق به بوط

ا لمرقوم ۱۲ رجول <del>۱۹۰۰</del> ۱۱رادشارکی ماوّل ناکپود

ودا کر محد منتا الرمن خال منتا سابق صدر تحیمهٔ اُددو د فارسی ناگیور مهاودیالیهٔ ناگیور

میری شاعری کا سفر کشردع ہوئے تقریباً ۲۵ سکال کاعرصت ہورہاسے - میرایبہشعری سفرانھی جاری ہے - اسس سفر کے دوران میں آپ کی خدمت من بيسال شعري مجموعه أيدلية موسم " المالاع اور دُوك ما ستعرى مجموعه " جاندنی نے کھول" مح<sup>کو 19</sup>۸۶ بیش کر چیکا 'بول - اب یہہ تسبیرانشعری مجموعے، " ن ط آرزو" ساوواع آپ کی خدمت میں پیش کررا عول. ستاءی ایک وسیع سمندرسد اور مین ایک قط دینربات احس سات اور بالول كا كرب بى ميرى ستاع ى كالمحوري واللم مجوعرين جو کلام ستریک کیا گیا ہے وہ ط می و غیرطرمی کلام کے علاوہ مالاتِ حافزہ اور زندگی کے ستبت بہاووں اور تلخ دکشرین وا تعات کا آلینددارسیے ۔ میں سيص سا دهى زيان سي ستع كيف كا عادى بوك سيس آيكو ادو كى سترسنى اور ہندی کی مٹھانس ک<u>ھی ملے</u> گئی کیوں کہ رہیم **دونوں زیانیں ہماری گن**ے کا جمنی آمند کی علمیرداد ہیں۔ ہم اس دور سے گذر دے ہیں سب یں اُدو پر صف ولا روز بر روز كم بوتے مادست إن - بم سب كو ما سيے كه انگريزى تعليم كرساته ا تھا پنے کچوں کو اُردو تعلم کے لیے خاص تو ہیں تاکہ آنے والی نسل اُردو پر مصفے تکھتے سے نابلہ نہ رہے کہ پہنے جری چھوعہ '' نشا طِ آوُدو'' آ ندھ ارد کریش اُددو اکسیٹریمی کی تجزوی ایراد سے سٹا کئے ہو رہا ہے حس کے لئے میں ارباب مجاز ر در اکن یمی کاست کرید ادا کرتما ہوں ۔ اردو اکن یمی کاست کرید ادا کرتما ہوں ۔ حيداً با د كه مشاذرت اع بخاب صلاح الدين نيرها مب بخامجة قم الدين معابرى

ا در جناب عزیز کھارتی صاحب کی رہنما تی اور مفید مشورے آسس تی ب کی اشاعت یس بے حدکار اکر تابت ہو کے تیں کے لئے میں ان احباک تہیدول سے شک کور موں۔ ممتاذنقاد ' شاء ادر پر وفيسر تاريخ اداكم صادق نقوى صاحبے اپني گو ناگوں مفرد فبیات کے باد ہوداس مجری برتوصله اُفرا داکے سعے نوازا سے بیس کے لیے أنكي أُدب نوازي پر ہرمیۂ نشب کر بچالاتا ہوں ۔ ڈاکر نشا الرحمٰن خاں منشأ سابق صدر تعداردو فارسی جها ودلیه ماگیورکی پرخلوس لائے کے لئے بھی تہددل سے شکریے اداکرتا ہوں ۔ ہمیٹ، کی طاح مینا ہے محود سلم خوٹ زیس نے اپنی تمام ز تو حد مصر والت ط الدد "كونوليورت تمايت سيك نوارا مع بيناب محرا قب ل في بي نشری مسکی تولیمورت کتابت کی - بیناب نور محد ۱ مجاز پرکسی کی تیخفی د کیسی سے میر تماب منظر عام براکی حس کے لیے اِن احباب کا ممنون موسکور ہوں ۔ ہ تر من قارمین سے میری گذارش ہے کہ ارس کتاب کے مطالعہ کے بعد اینی بے لگ رائے سے نوازیں ۔

موسخان شوق أشرف ولا 11-3-723 بطریلی تحب را باد. ا ... ۵

۲۹ر آگسط ۱۹۹۲<del>۹</del>

فناکے دست میں یکسر قیام تیراہے ازل سے ہے تلک بسس پیام تیراہے ترے حبیب کے ہم اُمتی ہیں ہم یہ کرم رصیم نام ہے، اونچیا مق م تبراہیے نگار خانهٔ بہتی ، تجھی سے ہے روشن

ہراک نظام سے بہترنظ ام تیراہیے ترہے ہی نام سے زنرہ ہے کائنات مجنول ہے سب سے اعلیٰ و برترمت م تیرا ہے

ہرایک لفظ تقد سس بھراہے قرآ ں کا ہراک کلام سے برتر کلام تعیدا ہے

ترے کرم کے تصدّق تری عَطا کے نشار حیاتِ کثوٰق کا منظر تمام تیراہے

## 0

### لوث

حق پرستی کے ہیں اعسلان رسول عرفی میسے معبود کے نشر مان رسول عرفی

آج أمّس بديشان رسول عربي كيجيئ مشكليس بهسان رسول عربي

ہوجو دیرار مدیت تو مقدر جاگے ہے مرے دل کو یہ ارمان دسول علی

اپ مے ہٹ کے نہیں ہے کوئی عنوان اوقا اپ ہیں دین کے عنوان رسولِ عربی ہوں گنتہ گار مگر، آپ کا ہوں سیدانی آپ پر ہے مرا ایمان رسولِ عربی این است کے لیے ایے نے کیا کیا مذ کسیا آتے سا ہے یہی فیضان رسول عسرتی کھے نہیں جا ہیٹے بس باس مبلا تو مجھ کو سیجیئے شوق پہ اِحسان رسولِ عسرتی

ایک نشعر

غم حیات، نشاطِ حیات بن جائے نگاہِ تطف ہو اِک بار اور کچھ کھی نہیں

### شب قدر

نہیں جیسے تعرلی کچھ رب کی ممکن نہیں ویسے تدصیف اس شب کی مکن

شبِ قدری ہے عبادت بھی افضل پرشب ہے ہزاروں شبوں سے بھی اکمل

شبِ قدر تغزیلِ قدران بھی ہے شبِ قدر تقدیم انسان بھی ہے

شب قدر ہے برکتوں کی بشارت شب قدر ہے رحمتوں کی ضمانت

شب قدر حق رحمین بانتیا ہے دو عالم کی سب نعمین بانتیا ہے

شب قدر ہے رحمت بمصطفی سے جو ہے مانگنا کا مانگ کیمے نمدا سے

0

چلیاتی دهوب سے، وہ بیر کاسایہ نہیں ہم نے سمجھایا بہت تھا آپ نے سمجھا نہیں متلہ کوئی بھی ہو ،سنجی گی درکار ہے شدّت مذبات میں بہنا کبھی انجھا نہیں یہ دکن کی سرزمین کا بسب سے روشن وصف ہے بو کبی ان ہے بہاں، وہ کو ط کہ جاتا نہیں ا پی منزل آپ طے کرنی ہے سب کو دوستو راہ روچلتے ہیں ، لیکن راست چلآ نہیں

میرے جلنے کا گلہ ،کیوں آپ کرتے ہیں جناب میں تو مرکنا چاہتا تھا، آپ نے روکا نہیں

اُن سے بچھڑے ایک بتت ہوگئ لیکن لے دوست لاکھ جایا ہیںنے دِل سے نقش وہ مثنا نہیں

ا یکنے کی بات بر، کیول شوق جیرانی ہوئی مان لو تم آیئنے کو، آئینہ جھوٹا نہیں 0

بینوں ہے جوش ہے اک ولولہ ہے مینوں ہے جوش ہے ایک ولولہ ہے مینوں ہر ایک ہیں ایک ہوتا ہے مرقب مرقب مرقب مادی ، اخلاص و اُلفت ہماری زندگی یس اور کیا ہے

مُسلسَل سنگ باری سہہ رہا ہے مرا احباس شاید مرگیا ہے خوشی سے سُلگنا ، افن نہ کرنا

خموشی سے سُلگنا ، افف نہ کرنا یہی سٹاید محبت کا صلہ ہے نیا دن اک نئی اُفتاد لائے

میں رق اسک ہے عجب یہ نوا ہشوں کا سالہ ہے کہاں کی خربیت بس جی رہے ہیں ایس کی ادا ہے کہیں تو شوق جینے کی ادا ہے

شکست شام کا منظر، بھری بہاریں تھا بیں اپنے گھر ہیں بھی رہ کر،کسی جھارہیں تھا

یں اک غریب، وہ لاکھوں کے کاروبارس تھا مرا وجود مگر، بھر بھی اخت بار بین تھا

کب ہے اپنے ہی اوگوں نے پائمال مجھے کلہ ہوکس سے کر ، بین خود ہی اعتباریس تھا

بهاری فکه کیسے خسنزاں حیلی آئی نمو کا حوصلہ جب شاخِ برگ و بار میں تقا

نکل سکا نہ وہ ، ظلمات کی کشاکش سے سے انتظار ہیں تھا

جو ابنی ذات میں اک انجن رہائے شوق بیکم عملی تو وہ یادوں کی رمگذار میں تھا

۲۷ ()

غم نِتْ طِحتین اور حیات برور ہے کسی کی یاد سے معمور دل کا یہ گھر ہے

نہ جانے موسم گل بیں جلی ہے کیسی ہوا مرسے ہی دوست کے ہاتھوں میں آج خرج

سی کی فیسدنے میائی ہے ایسی بربادی عارتوں کی حبکہ اب کھنٹر کا منظر ہے

وه سنگ ہوتا اگر بات بھر بھی بن جاتی الميرست بهر كو ديكھوعجيب خودسترسيد

کسی نے چھو کے عجمے ، اک نئی ادا دے دی خیال و فیکر سے است

اے شوق امن کا سورج کہاں ہواہے گم مدمر بھی دیکھئے بس طلمتوں کی جا در ہے 0

ستّام اواز بن ہے درد کا بوں اظہار ہوا ہے

یا دوں نے جب کی سے کرو ط زخموں کا ہر بند کھلا ہے

اسس نگری کا رہنے والا منتلِ وفا برِ خوش لگنا ہے

خط برط صنے میں کانب رہے ہو ایسا اِس میں کیا لکھا ہے برسوں کی اُلفت کا رسشتہ اِک کھے بیں ٹوف گیا ہے میک میک سے لمحہ بیجیارہ اینی منزل فصوند رہا ہے شوق جنون عشق سلامت زنجب روں کی کیا پروا ہے

0

وقت کا کیا ہے، تقاضا نہیں دیکھا جاتا عشق میں ادنیٰ واعلیٰ نہیں دیکھا جاتا

ایک ہی وقت میں جل جائے تو بیجھا جھوٹے دیدی بھر کا سلگن نہیں دبیھا جاتا

یه شب و روز ، به موسم ، به بدلته منظر رات دن کا به تماث نهیں دیکھا جا تا ہ ئینہ دیکھ کے ، ہم خود کو نہ پہچان کے اپنے چہرے کا مجھرنا نہیں دیکھا جاتا

جانے حالات ہمیں اور دکھائیں کیا کب نسرِل نو کا یہ بہر کما نہیں ویکھا حاتا شعبده بإذر

کیا کریں ہم شوقی اس

اب کوئی خ

0

ظلمت شبكو، كيم إس دهب سيسنوارا جا غم کے ہونگن میں نیا جیار آثارا جا

عجز وافلاص کے جذیبے کو اُ بھارا جا۔ ابینے دشمن کو بھی اب دوست بیکارا جا

زندگی ہے تو کھن بھے۔ ربھی بنہ ہارا جا۔ رنگے۔ اس زبیت کا کچھ اور بکھارا جا۔

ہم نے گیسوئے غیزل کو توسنوارا ہیے گھسرکے مالات کو کس طرح سنوارا جیا۔

ملکی سشام ، شب تار ، دهن دلکا ج چهرهٔ صبح کو اب کیسے ،کھارا جا۔

شوق ہر مول یہ سنالے کا عالم ہے دست تنہان یں اب کس کو فیکارا میا

۳۳ ()

بیقد مواکیمی تو کیمی آبینه بوا اب کیا کہوں وجود مراکیا سے کیا ہوا اچھا ہوا ، برا بوا جو بھی ہوا نصیب برضخص جی رہا ہے یہی سوچیا ہو ا ہرروز فتل وخون ، فسادات کوط مار

ئم ہی بت او آج کے انساں کو کیا ہوا اب شاخ گل، نہ بادِ صبا اور نہ گھٹا ئیں ہر آدمی ہے یاس کا صحرا بنا ہوا آداب زندگی ہے نہ تہذیب آرزو یا دوں نے ایک شہر بسایا تھا کیا ہوا

یا دول کی انجن میں وہ ہل جل مجی ہے شوق جیسے کتا ہے دل ہو کوئی تکھولتا ہوا  $\bigcirc$ 

منظر کھلا کھلا ہے، کمی تو نظر سی ہے باہر الکش کرتے ہو' وہ شنے تو گھرس سے

تم مصلحت بسند نہیں ہو توکی ہو ہر مصلحت بسند کس کے انٹریس ہے

راہوں کے پیج وخم سے بھلاکیا ڈرے کا ور منزل کی وصن سے اور مسافر سفر یس ہے

اب زندگ کے نام سے اشعارکیا تھیں جلتی ہوئی حیات کامنظرنظریس ہے اونجیائیوں کا خوف محض خوف ہے جناب بیرواز کا شعور ٔ إرا دوں کے تیہ میں ہے ہر کوئی اپنی ذات میں اک انجمن ہی سوچ تو انجمن کی بقت کس امریس ہے اِس دورِ انتشار میں اسے شوق زندگی ہرئیں، ہرایک لمحہ اَجل کے اثر ہیں ہے

۲۲ ()

آپ ہوتے جو مرے ساتھ یہ ہوتا کیے میری فوشیوں کاہر اک خواب بھرتا کیے

آبلہ پان کا اصابس ہو ہوتا اُسس کو الماء رُو وادی میرخسار بین جلیت کیسے

جب تلک أن كا توجه نبين إسس بين مثامل غم كى آ ندهى بين ديا بيب دكاجلة كيه ثم قر كهة نظر أسع مجد سے نبين م الفت بات بوت جو يبي مخط بھے كهدت كيد

ہرطرف آگ ہے دنیا کا سکوں جلآ ہے اسٹوں وقت سے بین خود کو بجیا تاکیے

أسس وقت سے بین حود لو بحیا ماسیے عشق میں ہوتے نہ منصور اگر دیوانے جذبہ شوق بھے لا دار بیر چراحت ایسے

ہج اُن گلابوں کو کالسیاں ترستی ہیں بھولے بھالے انساں کو بستیاں ترستی ہیں

اب کے موسم گل میں ، کیوں خزاں جلی آئی بھول بیتیوں کو اب تتلب ال ترستی ہیں

سورجوں کی سازش نے ساگروں کو بی ڈالا اور کو بی ڈالا اور کو ند بانی کو مجھلسیاں ترستی ہیں

جوشس سرفروش میں جان جو لٹآتے تھے ایسے بی جیالوں کوسولیاں ترستی ہیں

وں تو باغ ہستی میں آشاں ہیں ہیں کم اک مرے نشمن کو بجلسیاں ترستی ہیں

عدل کے لئے جس نے جان کی نہ بیرواکی شوق ایسے منصف کو کرسیاں ترستی ہیں بھلے ہی وادئ ظکمت بیں تو اتار مجھے بھیردوں بیں اُجالا' دے افتیار مجھے

مرے فُدا، مرے حالات سازگار بنا یں بے قرار ہوں، ماصل نہیں قرار مجھے

وہ ایک لمحہ ، جو سسرمایہ حیات بنے اُس ایک لمحے کا اب تک ہے اِنتظار مجھے

آبھے رکے آول گا' اک حرف آرزو بن کر تو ایک بار آسی بیار سے بیکار مجھے حسد بھی دیکھٹر شدرت کر مائٹر کا سے

جسے بھی دیکھنے شہرت کے ہاتھ بکتا ہے بہاں تو ہر کوئی لگتا ہے استہار مجھے

دیارِ دل بین انجی تازگی ہے یادوں کی نعن نفس نظر آ تاہے خوشگوار مجھے

مگُاں کے مشہر میں ائے شوق تم اکیلے ہو یہی خیال ستانا ہے بار بار مجھے ۸.

 $\bigcirc$ 

زندگی تیرا بول بالا ہے تجھ سے ہرسمت ہی اُجالا ہے

تم کنویں کے قریب بیٹھے ہو ہم نے ساگر کھنگال ڈالا ہے کس طرف سے نجات پاؤں یں ہر طرف مکر ایوں کا جالا ہے تجھ کو کس سمت کھوجنے جاؤں کہیں مسجد کہیں شوالا ہے اپنی یادوں کی دیجئے سٹبنم زندگی آگ ہے جوالا ہے اپنی نظروں کو دے کے آزادی متقل تم نے درد پالا ہے زیت کو شوق تم بنر سمھو کے اس کا ہر بھیدی بزالا ہے 94

ہر کسی کو اپنے اپنے دائرے اچھے لگے سب کو اپنی زندگی کے فیصلے اچھے لگے

ساتھ ہو جاہے کسی کا مادثے ہیں مادثے کے کب کسی کو دوستو وہ مادثے الجھے لگے

ایک ہی رسنہ یہ جیلنا ، کب ہمیں اچھا لگا زندگی کے بنت نئے وہ تجربے اچھا لگے

ا بي جب نک ساتھ تھے، ہرگام نفی منزل مری منز لول سے بھی مجھے وہ راستے الجھے لگے

دن کی تینی دھوپ نے مجھلسا دیا تھاسب کوشوقی مثام کے سائے ہیں چلتے قافلے اچھے گئے

۴۳ 0

ہم ایسے ہیں متوالے، ہر سانچے ہیں ڈھل مائیں آ وائیں اگرفٹ دیر، پنظ ربھی پیکھل جائیں

مخور تبری این کھیں، جا دو سا جگاتی ہیں سنبھلیں تو بہک جایئں، بہیں توسنبھل جائیں

ان آ ندهیوں میں ہم نے شمعیں مَلا تو کی ہیں بین مُحصّی ہیں تو بھم جائیں، جلتی ہیں تو جل جائیں

غیب روں سے گلہ کیسا، غیروں سے شکابیت کیا آپنوں کے یہاں برجب، انداز بدل حیابیں

ا سے شوق رفاقت ک، تہذیب کا ہے ماتم می کرتا ہے ایسے یس اصحبرا کو تکل جائیں

## أبوالكلم أزاد

ابوالكلم كه بدر منير أزادى طلوع صبح تمتنا ؛ نشاطِ دیده و دل فكوص يبار وفاء أحشنا طرنق بتمام وه این قامتِ زیبا می<u>ں جیسے صن</u> یقیں ابوالکلام خطابت کا بے بدل بیت کر ابوالكلام سبياسي شغور كالمنظر ابوالکلام فصاحت کا تیز رو دریا الوالكلام ثقافت كى موج بع يامال الوالكلام مجسم شرافت مشرق وہ روشنی جسے صدریاں تلاش کرتن ہیں ہمارے عبد کا ورثہ بنی سے مہم میں سے

#### حرف وفا

(شفيع الدين نتيركي نذر م

ببیت منتھی زبال طرز بیاں شیرس سخق روسشن سستارا ز تدگی نوت بو مری اولی جسے راھ کر مہک جائے سبق کی طرح اس ک ہرنجانی راہ دکھلائے اور اس کی نوب صورت سی وه نظیس جب بھی بحول نے طبعیں اک ریگزریانی أسيع مكتب كهول يا فكركا أك مدرسه لنحقد شفيع الدين نبير ميں تمہيں حرف وفالكھول

یه کیسی آگ سید، کیسا دُکھوال سیم بہاں تو ہر طرف آہ و فغال سیم دیر

میں۔ سُلگتے لفظ ہیں، اس داشاں کے کہ ہرمفیوم اک اتن فشاں سے

کہ ہرمفہوم اِک اُتن فشاں ہے بیک ہے اُن کو اپنی محفلوں کی مرے بیش نظر ساراجہاں ہے بلی آن جا ہی جیب زیں زندگی میں بسے ہم دھون رہے ہیں وہ کہاں ہے

ر چھوڑ و ساتھ میں را کے عموں تم انھی تو حوصلہ مِتے را جوال سے

الراق إمتيانون سے بنہم كو ہماری زندگی خود استحسال ہے

نگاهِ برق سے، الے شوق ہرکل رہو مہشار کہ وہ بدگسال بنے ٠ ٧

اس بھری بھیر بس، ننہائی بہت کھلی ہے اب تو آجا کہ مجھے، نسیدی کمی لگئی ہے

جب مھی مجول ہوئی یا دوں کے کنول کھلتے ہیں دل تو روانا ہے، مگر لب ببہنی رہنتی ہے

اوں تو لگتی ہے اجل، دور کی اِک باست مگمہ گھر کی دہلیز یو، دستنگ کی طرح طہری ہے

جو انجرط تی ہے تو بستی نہیں استی کی طرح دل کی تبتی بھی مرسے دوست عجب بستی ہے

یار لوگول میں وہ افلائس دمروت ہی نہیں ہم نے اے شوق مگر اسس لگار کھی ہے

#### احاس کی خوت بو

<u>کھلے ہیں بھول کتنے ہی تمناوں کی وادی ہیں</u> تمهارے قرب کی خوست و صباکے دوش رصحی حمی ایس جب محلتی سے میں انکھیں سند کر لیڈا ہوں كهوماتا بول اكلي خوبصورت علاقاتول كي كلشن من تولگاہے: يرخوبي اورجيا موتيا ، نركس تہاری طرح جینے کی یہاں پرنقل کرتے ہیں الميس تم سے علاقہ كيا!؟ مرے احساس ی نوٹ بواتم اک ایسا گُل تر ہو مہک سےبس کی روش سے مرمے فن کا صنم فا نہ

#### أتفاق

رو کھی چوسٹ الخاني فوكر پير ۔ راہ مل گئی ہو چاندنی سی کھل <sup>ا</sup>

### رتنایی کی ضرورت

ماچیس کی تنبلی کو بچا کر رکھو اور اُسے ڈیب میں چھپاکر رکھو بھے دساکیا بجی کا \_\_\_\_

۔ ہی ہ ---جلنے کب یہ دھوکا دے جائے اور

اور جانے کب ظکمت میں یہ تیلی کام آئے

عکس

من کے درین میں اچنی صورت مجھی روتی تو تجھی ہنستی ہے اور تمجھی بوں دکھائی ویتی ہے صع خاموسش كوني مورت متوج میں گم أدانسس اور تنہا آنے والے دِنوں کی رمز يس نهيس بول وہ عکس سے میرا



مگ مگ جگی مگی مائل باہے گھنگھرو جھے فنثن حياغان كااك روشن روشن بام اور مهکی مهکی شام سسهانی نگر نگر اُلفت کی کہانی كران كران أينائح جوت جَلِيه ، جيون مُسكار

## ینے سال کی آمدیر

پھر ننے سال کی آمد ہے نیاجام چلے یھر برہمن نے کہاہے کہ یہ سال انچھاہے میرے کمرے میں کیلنڈر جونے سال کا اوریزال ہے نظر آباہے گذشتہ کی طرح وہی اُلھے ہوئے حالات وہی مہتگائی ہے وہی تشنه لبی اور وہی تنہای یہ محبت ، منر مرقت ، منہ وفا کے آثار ا دمیت کے تقاضے منصداقت کی بھین جس طرح أترش امروز مين جلتي تصوير جیسے کجلائ ہوئی وست حنائی کی تگیر میرے کرے میں کیلنڈر جونے سال کا اویزال سے نظرا آہے گذشته ی طرح ایک منظر حوشها ناسع وه <u>تحکیلے</u> توسپی راج خوشیوں کا ہو چبروں پیرمسرت چکے گھر کے آنگن میں محبت کا کوئی گُلُ ملکے اور شاعر کا قلم ایک قصیدہ ککھے جس کا مر لفه تھیک سے ہم یاپ دریاپ مرے کمرے مل

خود تما شرب

#### نهرو

نہرو نئی سو کے اُجالے کا نام ہے ظلمت میں روشن کے قبالے کا نام ہے بے باک و درد مند جیالے کا نام ہے افلاص اور وفاکے شوالے کا نام ہے

نهرو، جدید بیسند کا معمار اولین وه روشنی لواز جیکتی بهوئی جبین وه شانتی کا دُوت ہے ادرامن کا آیس اور شخصیت میں سسے دلآدیز دل نشیں

نہرو ہمیات نوکی ایک ایسی کتاب ہے جس کے ورق ورق بہ شگفتہ گلاب ہے اُس کا سبھی یہ لطف وکرم بے حماب ہے اُزادی وطن کا وہ زرین باب ہے عظیم رسنها راج**یو گایدهی** ی ناگهانی موت پر

> عجب یہ ساتھہ ہوا یہ درد ٹاک واقعہ کیا گیا یہ کہا سلوک عظمہ رمینا کے ساتھ

عظیم رہائے ساتھ بردشمنوں نے کیا کیا ؟ جوروشنی تھا، بیار تھا دِلوں کا جو قرار تھا

حبر آدمی تھا باکھال جو رہنما تھا ہے مثال جو ایکٹا کی ان تھا

جو دتش کی بھی جان تھا جو امن کا تھا پاسساں

محتبوں کا اسماں اسے ہی کیوں مِشا دیا ؟

عجیب دل کا حال ہے ، ملال ہی ملال ہے لبوں ی<sup>ہ</sup> یہ سوال ہے

بیوں پر ہیں سواں ہے یہ کیوں ہوا، یہ کیا ہوا کر میر دیشمنوں نے کیا کیا ؟ 🔻 🗚

# بانی کے لئے ایک نظم

بیاسی دھرتی سارا یانی جوس چکی سے اور بیاسی بین بنجرا بکھیں، سو کھے جہرے كارن كيا سے ؟

اسے دھرتی پر بلنے والو اينے اينے من كو شوال

جیون کی سوکھی بگیا میں وس مت كهولو، تسط بولو

بستی بستی ، شهرول ستنه مرول

کیسی ہاہا کارمچی ہے اس دھرتی یہ کینے والے گورے ، کالے ، بھوکے ، پیاسے

محنت کش ، مزدور کسان

یجے، بوڑھے، بالو لوگ سبھی پیاسے ہیں

أبے جل داتا ' أے جل دانی يانى، يانى، يانى، يانى

كس لي وه غمس وابسة بوك

بوريه ، بستر اللهاؤچل پيرو

لوگ کتنے ہی بہاں رسوا ہوئے

زندگی تبدیلیوں کا نام ہے کل جو بیّقر تھے دہ آیکنہ ہوئے

زندگی کے دن مصبهانے کیا ہوئے

0

یک بیک یه راستول برکیا جوا بند دردازے، دریجے وا ہوئے

آپ کے ہوتے ہوئے بھی جائے کیول ہم ہجوم یاکس میں تنہا ہو ئے

م نسووں کے حوصلوں کو کیا ہوا راز میرے سب کے سب افشا ہوئے

ا نھیول نے دہتم ڈھائے ہیں شوق ہم تو بس اِک برگ اوارہ بوئے بیاس بن کر جر مرے لب سے الجھ بوگا وہ سمندر مری تقدیر میں لکھ جو گا

دیکھنے ہم بھی گئے تھے کہ حقیقت کیا ہے۔
ایس نے ٹھیک کہا تھا کہ تماث ہوگا

اک ترا نام بن ره جائے گا ہونٹوں بیمرے دشت عزبت بیں ونی جب مدسہارا ہوگا اس کی محفل میں چلاہے، مجھے کے کر بھرسے دل ہے نادان بہت، مفت میں رسوا ہوگا

ہرنیا دن منی اُفت دی لاما ہے خبر سرس نے جانا تھا کہ بول خونِ تمت اہو گا

میرے اس شہر کی گلیوں سے نہیں تم واقف میرے ہمراہ جلو کے تو سے اچھا ہوگا

شوق اس شخص برالاام مند کھنے کوئی بات کچھ اور تھی، کچھ آپ نے سمجھا ہوگا

## مشهر دكن

بانکین ہے آن ہے ستہر دکن شاعری کی شان ہے ستہر دکن باہمی افلاص کا مظہر ہے گئے یہہ بیبار کا عنوان ہے ستہرِ دکن ست رابنا قلی قطب کا بھن اس کی ملی میں ایک سوندھیا بن ہر قدم زندگی ، فلوص ، وف کس قدر دلنتیں ہے یہ آنگن مارسینار جس کی دولت ہے فأمعه عثمانب سے مشہرت سے الولكت له م كاعظيس بن جوال

سارے بھارت میں اسس کی عربت سم



مالات کے پتھراؤ میں جینے کی ادا دو ماحل کو تم اپنے تبستم کی ضیام دو میں معددم میں میں ایک کی ادا دو ایسان سے آک بار مملا دو

 $\bigcirc$ 

نورشیدی ماند بگھلتے تو رہے ہیں ہرشب کو قمر بن کے نکلتے تو رہے ہیں تاریخ میں یہ تذکرہ اسمے کا یقیناً مالات کو ہم لوگ بدلتے تو رہے ہیں

یں اپنے رخموں کا سارا حساب لایا ہول ورق ورق نہیں پوری کتاب لایا ہول ترسے ستم کی کہانی ہے جس میں پوشیدہ کتاب زیست کا اِک ایسا باب لایا ہول دل کسی کا بھی دھانا کیا یہ ابھی بات ہے دوسروں پر شکرانا کیا یہ افھی بات ہے اپنے گھر بیں روشنی کرنے کی خاطر دوستو گھر پڑوسی کا جلانا کیا یہ ابھی بات ہے

 $\bigcirc$ 

زندگی بیار سے عبارت ہے فدمتِ فلق بھی عبادت ہے عجز و افلاس اور وفا ایشار آج کے دور کی ضرورت ہے

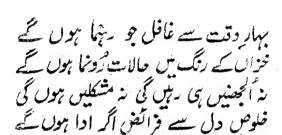

 $\bigcirc$ 

شعر وسخن کی شمعیں جلاتے رہیں گے ہم ذہنوں کی طلمتوں کو مطابتے رہیں گے ہم کھے کا وقت کا وہ مورخ جسے اے شوق طونان ایک ایسا اُٹھاتے رہیں گے ہم

 $\bigcirc$ 

#### قطعه

بہاریں گنگان ہیں ، نظارے بات کرتے ہیں کہ جیسے دور رہ کر بھی کنارے بات کرتے ہیں ہم جیسے دور رہ کر بھی کنارے بات کرتے ہیں ہم سے اِنتا ہے بات کرتے ہیں در بال فائوش رہتی ہے اِنتا ہے بات کرتے ہیں

#### دوستعر

چاندنی رات بین گاماً موسم بیار کے گیت مشناماً موسم نغمہ و شعسر کی انگران سے مشرسا حشر آٹھا تا موسم  $\bigcirc$ 

عیب یاس کا منظر ہے کیا کیا جائے غموں کا ایک سمندر ہے کیا کیا جائے دکھائی غم کی حقیقت بتائیع کس کو یہاں تو ہر کوئی پتھر ہے کیا کیا جائے

 $\bigcirc$ 

کیوں زندگی ہے بیاس کا صحرا نہ لوچھنے تث لبی کا ہم سے مداوا نہ لوچھنے ہرسمت قبل وخوں ہے اہنساکے دیش نیس ہونے لگا ہے کیوں یہ تماث نہ لوچھنے

#### فسادات سے مثالر ہوکر

کیول مسخ ہوئی صورت ، کیسا یہ ناشاہ ہے ہر سو ہے آج دہشت، کیسا یہ خاشاہ ہے جنت نشال ہم نے اس دبیش کو تھا 'مانا ر اب لینے نگی جنت ، کیسا یہ تماشاہ

0

مورج سے بلی ظلمت ، کیسا یہ تما تشہد مسمار بھوی عظمت ، کیسا یہ شاشہدے اِن بیتیوں ہیں اب کیا انسان نہیں سنے ہونے گی ہے وحشت ، کیسا یہ تما تشہدے

## مروّتوں کے شہر میں

مروتوں کے ستم ہیں، یہ کیسا سانحہ ہوا دھوال دھوال ہے آرزو قلی قطب سے شہر میں یہ کیا ہوا ، یہ کیول ہوا ؟

نظر نظر، کرن کرن ، حیات تھی یہ لوط مار ، قبل وخون کیوں ہوا سے میں سے میں شدہ

یه نوش ماره کنل و نون بیور حهان گئی وه روسشنی ؟ مُحبتن ، رفاقتین کهان گیئن

عبیں ، رفاقیل کہاں کیں اے دوستو، اے بھالیو اِ مرقدتوں کے شہر کو کرو نہ لول تباہ تم

فلوص بیار سے رہو وفاکے ساتھ ہی بہو دہ روستنی

جو پیار تھی' نشاط تھی 'حیات تھی 'آسے آگر دِلا سکو تو زندگی ہو زندگی گلی گلی ' نگر نگر ہو پیار کی ہی جاندنی بستی بستی ایک ہی منظر کوچ کوچ م کے ہیں پچھر بچول ترستے ہیں ہاتھوں کو ہاتھوں میں کب تک یہ صفیہ

ایس کے اس فلوس و محبت کو کی ہوا حیران ہوں کہ مضہر مرقوت کو کی ہوا وسنت برس رہی ہے ہراک چمرے سالے شوق لوگوں کی مشکولنے کی عادیت کو کی ہوا

#### خون کی رعنانی

خون ہندو سکھ نگسلم اور نہ وہ عیبانی ہے بانکین سے ایک اس کا ایک ہی رعنائی ہے زندگی کی ہے ضمانت بھولتے ہواکیوں اُسے زندگی کی ہے ضمانت بھولتے ہواکیوں اُسے ناوتم یہ حقیقت ابس یہی سیائی ہے

 $\bigcirc$ 

#### بارود کي ځنيا

مہکتی فضاوں میں بارود کی اُو دھواں ہی دھواں ہے، پہال آج ہر سو لہو بہر رہا ہے کہ جیسے ہو یا بی جدھر دیکھتے، آج ہے عالم بیو

#### الياضهر والول كے نام

ربیتی ہوئی باتوں کو بھول جا کو دوستو جو بچھ ہواہے اس کو نہ دہراؤ دوستو ہم آیک تقے، ہم ایک ہیں، ہم ایک رہیں گے سب مل کے آج گیت یہی گاؤ دوستو

#### عهدكري

نفرت کوہم دل سے مٹ یش بیاری ہرشو شمیں جلائیں بیتی بیتی انگری نگری امن کے برچم کو لہدرایش .:

غم حیات کا بین جش یون منانا ہوں ہر ایک زخم تمس پیمسکرانا ہوں سکونِ دِل کی مجھے ابنہیں کوئی حاجت میں اضطراب شینسک سے جین یا تا ہوں

. C

جسم کے نون کو بیانی لکھو اس خفیقت کو کہانی لکھو سبے اگرچہ کہ نہیا دور مگر تم وی بات میرانی لکھو!

# نكل أين سويرا

جہاں کھلتی تھیں کلیاں جہاں تھیں رنگ رلیاں جہاں مستی میں ڈوبی رہا کرتی تھیں گلیاں وہاں آب فاک کیوں ہے یہ سینہ چاک کیوں ہے

جہاں سب دل ملے تھے وفا کے سلیے تھے تھی اِک شارخ محبّت جہاں پرگل کھلے تھے وہاں جہاں پرگل کھلے تھے وہاں دیم و گماں ہے وہاں دیکھو دھواں ہے

جبِاں تھی شادماتی ہے جہاں تھی گگ نشانی جبال سُنة عَد بايم مجسّت كى كهانى دہاں نفرت بلی سبے کہ ہر شو کھلبلی سرمے بھلا دیں رتج شوں کو میں ساز شوں کو الجماري مل كے ہم تم ، وفاك نوا بشول كو منظ دل کا اندھیرا

نكل آسے سويرا إ

ر اوعهد کریں

ا و جشن ازادی پر یا عهد کرس ایکت کے گاب میکایں ہر گلی جثن ہو ' چراغاں ہو بیار کے گیت، امن کی باتیں آگھی کے نئے دکھیلے بنس

اورہم لوگ اس طرح سے جیش سشبهر' دربهات ، گاؤں ، بستی بیں

زندگی کا شعور رقصاں ہو آدمی آدمی کو پہچانے آدمیّیت کی قدر ہو ہرسُو جہد و محنت یہ اعتماد براھے کونی بھوکا رہے نہ اور ننگا کونی جھگٹا رہے نہ اور ونگا ہرنفسس شاد کام فرماں ہو مربر را شوق راہِ حیات اسان ہو ہتھیارسیاست کے بنے دین دعرم تھی نفرت میں جل رہے ہیں یہاں دیر وحرم تھی تحقیر کی نگاہ سے، دیکھو نہتم مجھے بچھلیں گے ہیری آہ سے، پچھرے صنم تھی

مجھ کو ہن جگاؤ مجھے رہنے دو بینی تم فرانے مذکبیں ڈرسے بینخابوں کا بھرم بھی

یادوں کے سہارے یہ جنے گا کو فی گب تک اس اس انتظار شوق بیں مرجابی گے ہم ہمی

یہ وقت سے ادر اس کی عنایت ہے جی پر کیا ذکر هوق آپ کا رسوا ہوئے ہم تعبی

# زندگی

زندگی شعبر و نغمگی کا خمسار زندگی کیف ویسر خوشی کی بہبار زندگی نقشی نامرادی بھی رندگی رقص بھی ہے شادی بھی رندگی کھول ہے کبھی ہے فاد تخت شاہی ہے اور کبھی ہے دار

سات رنگوں کا یہ تگیینہ ہے زندگی بے بہا نعزبینہ ہے قرر ہو رنج وغم کی جانے گا شوق وہ زندگی کو مانے گا  $\bigcirc$ 

سبحصن دور سے اس کا محال ہے کیتن بلے تو عقدہ کھلا خوسش خصال ہے کیتن

ذراسى كليسس بي، چُور چُورستينه دل اِس ایک بات کا، ہم کو ملال سبے کست

ہجوم میں بھی ٹہرتی ہے، ئبس اسی یہ نظر دہ سنگدل ہی سبئ فوش جال ہے کیت

ہر احتجاج بیہ وہ فہقہہ سکانا ہے امیرِسشہر کو دیکھو! بحال ہے کنت

عجیب لوگ ہیں انسانیت کی قدر نہیں انا بیسندی کا ان کو خیال سے کِنت

یس سانس سانس میں ہر لمح مسکراتا ہول یس جانت ہوں کہ میرا کمال ہے کیتن

یہ نکت تجھ کو سمجھ میں نہ آئے گالے شوق ترے عروج میں پنہاں زوال ہے کبتنا P^

ایسے بھی زندگانی میں آنے ہیں کھ مقام دریا کے پاس رہ کے بھی رہنتے ہیں نشد کام

وہ کیفیت کرمس کا کوئی نام ہی نہیں چیکے سے دے رہی ہے مری زندگی کوشام

ماریک راست بین بیجھ بین جراغ بھی اب اپنی تھو کروں ہی سے لینا سے مجھ کو کام

را بول کا سلسله به که طوال نهبین مجهی من را بول کا سلسله به که من را کا منتبی این میلاد این میلاد و شام

اینے عدو کو ہم نے کیا سے معاف بوں اس کی عداو توں کا لیا ہم نے انتقام

کل تک حیات ہم سے بھی ردیھی ہموئی تھی شوق وہ آگئے تو اس کو خوستنی مل سمی دوام آرزوہے دہی،جو جُل کے دھواں ہوتی ہے درحقیقت یہی الفت کی زباں ہوتی ہے

غم کا طوفان ہو، یا ہو خوش کا وہ ساهل سنتی عمر بہر جال رواں ہوتی ہے

جس قدر ربیتے ہیں وہ خود کو چھپائے ہم سے ارزو اور جَال اور جَوال ہوتی ہے

راز دل جھب نہ سکا ہو ہی گیا سب بہ عیاں سے کہا تو گوں نے اشکوں کی زباں ہوتی ہے

زندگی بوجھ ہے اور اُس بیہ غموں کی باتیں اس طبرح زندگی کچھ ادر گراں ہوتی ہے

به دگی، صبرورضا ، مهسر د وفا ادر شوخی شوق پیر بات کهو سب میں کہاں ہوتی ہے جب بھی ماضی کی وہ تصویر دکھا دیتاہے میرے سوئے ہوئے جذبات جگا دیتاہے

آب کے ساتھ گزارا ہوا اک اک لمیہ جھولنا چاہوں تو، یادوں کو ہوا دیتاہے

ایک وہ ہے کہ جو، مجھری یہ ستم توطے ہے اک مرا دل ہے جو اس کو ہی دُعاً دیتا ہے

قبل اِنساں سے جو باز او تو مہمکے گُلش پرچم امن ہی نفرت کو مِسطا دیتا ہے

اس کی رحمت کا بین اظہار کردن کھی کیسے وہ طلب سے مری کچھ ادر سوا دیتا ہے

دینے والا نو حقیقت میں خدلہے لے شوق کوئی انسان سی اور کو کیا دیتا ہے  $\bigcirc$ 

خوشی کی اسس کیے غم میں جل رہا ہوں میں جل کے تشمیع تمسیا پیٹھسل رہا ہوں میں تھا ایک عرصے سے خوابیدہ ارزؤ کی طرح ابھی تو جا کا ہوں کروط بدل رہا ہوں میں

نه بیج وخم به نظر ہے، نه خوف رہزن کا سفر عزمیہ جلا ہے، جل رہا ہوں ہی

سحرکے واسطے تب رہ شکی کے دامن پر کہو نگاہ سے دِل کا اُگل رہا ہوں ہیں

حیات شوق کے سانچے بیں طرحل رہی ہاب وہ دے رہے ہیں سہاراسنمل رہا ہوں س

کوئی قصت نہیں حقیقت ہے زندگی دھوپ ہے تمازت ہے

اس قدر المجھنوں میں رگھر کر بھی جی رہا ہوں یہ مجھ کو حیرت ہے

مجھ کو خوشیوں سے لینا دینا کیا آپ کاغم ہی مسیری دولت ہے

گرد ہی گرد ہے بہاں ہرسو آئینوں کی کسے ضرورت ہے

شوق دیوانگی میں کھتی ہے تدندگی ورینہ اک قیامت ہے غرور بیب کر آتش کا سر جھکا دوں سکا ہر ایک سانس کوجب داؤیر لگا دول سکا

ستم کی رات کیظ ، فننچ سر مہکے آے زندگی ایس تجھے اور کیا دعادوں گا

تحصُّک رہا ہوں میں ، مننزل کی جبتو میں انھی تو مجھ کو باد تھی آئے تو میں بھملا دوں گا

مرے فلوص کا متب طرا ہے دولت سے اگر دے وقت اجازت تو میں دکھادوں گا

وہ ایک کمی جیسے جن آرزو کھنے اس ایک کمھے کو حرف غرل بہنا دوں محا

سنبھالو شوق کو اینے، ذرا تو سستالو غم حیاست کا قصہ محجمی سنادوں گا یہ بنوںِ عشق میں الب بام آنہ جائے مرے ب یہ بھراجانک تزانام آنہ جائے ابھی حوصلے جواں ہیں، ابھی منزلیں رواں ہیں کر مجنوں کی رہندریں، کہیں شام آنہ جائے

اکبی بال و پَرِبنے ہیں، اکبی شوق جستجو ہے کہیں طائر نفس یہ، تہم دام ا نہ جائے يار بن جائيں جو اغب ارتو پھر كيا ہوگا چھول بن جائيں اگر خيار تو پھر كيا ہوگا

ہر نیادن، نئی البھن کو لیے آتا ہے غمری ہوتی رہی یلف ار نو بھر کسیا ہوگا

تم سے قائم ہے میری زیست میں نوشبوئے وفا تم ہوئے مجھ سے جو بیزار تو بھر کیا ہوگا

زندگ عارضی ہے سوچ سمجھ کم <u>جلئے</u> بھے سی شعلۂ فرخسار تو بھر کیا ہوگا

ہم کہ مثاق نظارہ ہیں مگر سوچتے ہیں عس بن جائے جو بازار تو بھر کیا ہوگا

چاہتیں مصرسا بازار ہوئی شوق بیباں بل نہ بائے بھو خریدار تو چیر کیا ہوگا

·

جب بھی نیرا خسیال کہا ہے كيف سا ميرك دل يه جهايا سي كل تھا دل كے قريب غم ان كا امج اُن کو قریب پایا ہے

جاگتی آنکھوں سے سینے دیکھتا ہوں نغمگی اشعار میں پوں گھولت ہوں یب ر اور اخلاص، بمدردی مرقب

ترندگی کا ایک ایسا سلیم ہموں

زندگی دیکھنے، ہر رنگ میں ڈھل جاتی ہے گرمی وقت سے ہر لحظہ بیکھل جاتی ہے

تغمه و شعبر کا اصالس می دیتا ہے سکوں

و المركى بس إسى سلت بين سنجل جاتى ہے

و ضعبداری کا تقاضا ہے کہ محتاط رہیں بے ارادہ ہی کوئی بات بھی حباتی ہے

غمَ زدو إ جاگة ربن ہے سے ہونے تک صبح دَم مِصنة بن تقتدير بدل جاتی ہے

اس قدر بھوک کی ماری ہوئی ہے رات کہ وہ جب بھی ا تی سے آجب اول کو نگل جاتی ہے

چھیے ٹر خوبال سے تو ہوتی ہی رہی ہے اکت ر حسن کو دیکھ کر فطرت بھی مجل جاتی ہے

شوق اب بیند و نصیحت کے زمانے مذرہمے بات اچھی ہی سہی 'اپنوں کو کھل جاتی ہے

 $\bigcirc$ زندگی شعب له دهوا ب موج یا ریگب روا ب درد ، اُلجھن'افنطراب ہر طرف آہ د نعن ک عاشقی کے مرحلے داستال در داستال یاد اُن کی آج بھی جیسے دل میں ہے جواں لوگ آئے اور <u>گے</u> کاروال در کاروال شوق نے کہ وفن کے نام چھوٹریئے کچھ تو نشا ں

# عيد رمضان

عبد آئی ترے ملے کے زمانے اسے دوست تو دوست بی ، دہمن بھی کے ملے لگے دوست بی ، دہمن بھی کے ملے لگے دائے گے داہ کیا نوب ، الو کھے یہ بہالے آئے

### نو بالمسرف

نوید مسرّت ، نشاطِ تنمت ! بهب إرتنه شناء ساعت عيبه رمضال عیادت ، ریاضت ، نماز آور روزیے مملال کے حق میں ہیں جنت کے ساما ل یہ ہی ہوں کہاتی ہے شوق رمضاں کی عید کا حاصل م عت مبكئ بلون تجهاني ہے مؤلا کی مہربانی دل میں آک جاند جگھاتا ہے ز ندسکانی آج ہر کم مرزدة حال فزاحناتا ہے

# روشن نوید آنی ہے

عظمتوں کا مہینہ یہ رمضان ہے رحمیّں، برکیّں جس کی ہیں ہے صاب روز داروں کے حق میں یہ ہے اک صلہ یعنی عمیدالفطر۔ نور و تکہت میں طوویی ہوتی

ہر کدك \_\_\_ ہر ترق \_\_\_\_ خوت ہو دُل سے معطر ہے جسے جمن \_\_ جیسے بین ۔ پیار و اُلفت کے نفحے مستانے ہوئے بچھڑے لوگوں کو باہم ملتے ہوئے تفرقه کو مٹانے یہ غید آئی ہے

ین کے ظلمت میں روسشن نوید آئی ہے

# قربانی

جہاں دیتا ہے کوئی قریانی. وہاں ہوتا ہے فضل رہیاتی

یہ ہے اِک سنّتِ فلیل استر امتحانِ حیات ایمانی

کے چلے ذرج کرنے بیط کو آشنائے معتام اِن فی

کیجے نوشبودئ خدا ماصل دیجے داہِ خدا میں تشریایی

شوق غفلت میں تم مذ کھو حیاماً ہو مذ انجام میں بیشیما تی

### فلسفه شهادت

جذبئه مثوق يثهاوت كرملاكا معركه كقاب بها دمین کی خاطر صداقت اور نحق کے وا مطادينا بالبتركو سمدن ترسال نہیں تھا حسيني فلسفه فکر کا برگٹٹمر ہے مقابل ظلم کے دیکھو صداقت کے لیے فتح وظفره حبني صبر ونیا میں امرے

تحسين ابن على كا

## وقت

وقت ابین بھی سے بدایا بھی یہ کرای دھوپ بھی سے سایا بھی

گاه روتوں کو وه منساتا ہے گاه منتوں کو وه مثرلاتا ہے

چین کر ابنوں کو وہ جاتا ہے تھی مجھڑوں کو وہ ملاتا ہے

غم کے نغے کبھی شنا تا ہے کبھی نوشیوں کے گیت گاتا ہے

ہے وہ برکف بہار کی صورت اور کمبی سے خوائل زدہ مورت

روستنی ہے کبھی ، کبھی ظُلمت ہے۔ سے محبّت بھی وہ کبی نفرت

مادشے اس کے ساتھ رہتے ہیں چرخ تک اس کے باتھ رہتے ہیں

راز یه جانت نهیں آساں اس کو بہجیانا نہیں آساں

ہے وہ آشا بھی اور نراٹ بھی سو تیاستوں کا اک تمات بھی

وقت برج نگاہ کرتا ہے وقت آس سے نباہ کرتا ہے 0

غم حیات نے جب بھی مجھے پکارا ہے نزا خلوص مرا ، آخری سہارا ہے اندھیری رات ہیں، آمیبد کی کرن مجھوٹی بلندیوں یہ مری بخت کا ستارا ہے

یه آندهیان، یه تلاطم، یه جوسش طوفان کا کہیں قریب ہی سٹ نگر کونی کٹ راہے

ہیں فریب ہی سٹ مد ہوی سٹ راہے نظر نظر میں مہکنے لگی ہے خوشبو سی کے میں مہلنے کی ہے اوشبو سی کم میلیے موسیم کل کا یہی اِسٹ راہے

کمی بیں اُس کو بھلا کیسے بھول باوں گا نظرنے حبس کی مرہے شوق کو اُ بھاراہے

کہوں کی کون پیارا ہوگی ہے مجھے ہر غم عوارا ہوگیا ہے سمجھا ہوں میں بھولوں کی نہسی کو سمجھا ہوں میں ایشارا ہوگیا ہے سہاروں کا ایشارا ہوگیا ہے ہو ہلکوں ہر اُتر آیا شب غب وہی اُنسو ستارا ہوگیا ہے فدارا آب تو روکو تم غموں کو ہمارا دِل تمصارا ہوگی ہے طلب میں ڈوب کر بھی ہم نہ ڈوب تلاطم بھی کن ارا ہو گیا ہے تبتہ ہے لبول بر شوقی اُن کے مبتر ہے کا سیمارا ہو گیا ہے مجبت کا سیمارا ہو گیا ہے

آرزوئے بہار عثق تم سے ہے بیار تم سے ہے زندگی بین بہار تم سے ہے تم ہی تم ہو مرے خیالوں میں ذہن کھی لالہ زار تم سے سے گھر کا آئین ہو، یا کہ ہو صحرا ہر طرف اک تھارتم سے ہے تمسے بسط كر سي ہے كھ كھى يہاں دبیت کا اعتبارتم سے سے چاندنی ہو کہ ہو شب فرقت ہر گھرای سازگار تم سے سے شوق کا ہو غنزل یا گیت کوئی زندگ کا خسار تم سے سے

1-9

وت بدلی ہے، جیون ڈولے کا جل کھی نینوں ما ہوتے

گھر گھے۔ آئ کاری بدربا ناو حیلاؤ، بتولے بتولے

جواں بدن کی جھینی خوشبو فضایں کھولوں کا کس گھولے

گُشُن گُشُن ، بنکھ بیکھیرو اپنی اپنی بوئی ہولے اپنی میم میم مبیقی سجنی امینے میں کا بھید نہ کھولے اپنے میں کا بھید نہ کھولے

شوق کی غراوں گیت کوس کر سے سے سے منوا بھی و دیلے

شمع کے فلاص و محبت کی جلاتے رکھنا اور احساس کے جذبے کو جگائے رکھنا شوق صحرا بیں بھی مہکاؤ تمثنا کے گلاب اپنی تہذیب کے دریڈ کو بچائے رکھنا

 $\bigcirc$ 

اینے دشمن کو بھی اب دوست بنانا ہوگا ریگ زاروں میں بھی اب بھول کھلانا ہوگا شوق اپنے تو ہرمال رہیں گے اپنے آج غبروں کو بھی سینے سے لگانا ہونگا

ام براک دل بین اینا گربنانا با بینے نفرتوں کو اپنے سبنوں سے مثانا جا ہیئے

ده جو ہونا ہے وہ ہوکہ ہی رہے گا دوستو لا کھ غم ہوں دل بیں پھریمی مُسکرانا چاہیئے

زندگی کے داسطے ہم نے کئے سوسو جنن موت بھر بھی موت ہے اس کوبہانا چاہیے

سئله کوئی بھی ہوسنجیدگی سے کام لو شدّت منبات میں ہرگز یو آنا جا ہیے

ہے وطن میرے لئے اک ایروٹے زندگ اس کی خاطر جان کی بازی لگانا چاہیئے

دوسروں کو آزملنے سے بھی بہترہے شوق اس اپنے آپ ہی کو آزبانا جا ہیئے

## فیض احد فیض کی نذر ...

یه سعادت کم بی بوگوں کو ملی فیض سے آردونے پایا مرتنبہ کامیا بی مرصلہ در مرحلہ فیض تھے آردوا دب کا حوصلہ

#### أدب توارشخصيت عابدي خان كى ياديس

ادب کے پاکسیان تھے
وہ ایکت کی آن تھے
رہے زمین کی طسرح
مگر وہ آسمان تھے
صحافت اور سیاست کے
تھے عالمہ ہی حسین سیکم

دہ حق گون کے سشیدائی وہ بے باکا کے تھے منظم سر O IIL

آج ہیں حدف حقیقت ، کل گماں ہوجا بیش زندگی کے درد کی ہم ، داستاں ہوجا بیش ۔

گو بظاہر ہیں اکیلے ، ایک دن وہ سے میں ۔ بڑھتے بڑھتے دیکھنا ہم ، کارواں ہوجا بیٹے۔

وه جد بلکول بر چیکتے ہیں ستاروں کی طسہ کیا بہتہ تھا ایک دن، وہ بھی رواں ہوجائتے

ہم جو ہیں فاموش اس کا دوسرا مطلب سیب ابک دن وہ اسٹے گا، شعلہ سیاں ہوجایٹی۔

ہم زمین دل کے مالک ہیں ، تیمی تو دوسے عین ممکن سے کم کل ہم ، اسسال ہوجائیں ۔

اپنے ماضی کے جمرو کے بن کر کو و ورنہ نشو و وہ جو کمجے قیمتی ہیں ، را کال ہوجایش سے  $\bigcirc$ 

وفت شعلہ ہے وقت ہے سخبنم وقت میں کائنات بھی ہے ضم وقت کا تم مزاج پہچپا نوا وقت ہے زخم وقت ہے مرہم

کرتا نہیں ہے وقت اسی می بھی انتظار فاقل رہیں گے آپ تو ہوگا ہی انتشار چلتے رہیں گے اپ تو ہوگا ہی انتشار چلتے رہیں گاء کے ہمراہ جو بستر دامن میں آس سے خود ہی سمٹ آئے گا بہار

# دَهِرتی کو گلزار بناو

من یاں ایسی جوت جگاؤ ۔ او سب مل کہ یہ گاؤ علم وعمل کے ہتھاروں سے غربت کو تم دور بھگاؤ ين السي جوت جگاؤ : أو سب مل كريه كاوُ عزم کے آگے مشکل کیسی عزم کا پرم تم تہ تہ۔ ماؤ یں ایسی بوت جگاؤ ہے کا کا سب مل کم یہ گاؤ نفرت کی جلتی مصرتی سیہ الفت كے تم يھول كملاؤ ين اليي جوت جگاو آؤ سب مل کرید کاو دبشت ومشت ، خون خرابه دلیض کو ان زمتنوں سے بحاد

من بیں ایسی جوت جگا ہ 💎 آؤسب مل کر یہ کاؤ ب ی بھاٹ ، بریم کی بھاشا ہر بھاٹا کو ہم این ک من بیں ایسی جوت جگاؤ ہے آئو سب مل کمہ یہ گاؤ دهن دولت کا لائح محورطو بهوول كوتم، يون بن جلاؤ من میں ایسی جوت حگاو ' آوُ سب مل کمہ یہ گاؤ کون سے چھوٹا ، کون بڑا ہے دل سے ایسے بھید مطاق من بیں ایسی جمہ ت جگاؤ ۔ اُؤ سب مل کم یہ گاؤ بھارت دھرموں کا گلدستہ دهرتی کو گلذار بناؤ من ين السي حوت جكاو الله الأسب مل كمه يركا و بتی بستی بیار امر ہمو شوق تم ایسے گیت مناؤ من میں ایسی جوت جگاؤ آؤسب مل کمہ یہ گاؤ

#### گيت

اپینے ساجن سے بیاد کرتی ہوں میں پر سب کھے نثار کرتی ہوں جیسے دل سے بیری نظر کا ریشتہ ہے جیسے دل سے جگر کا ریشتہ ہے جیسے دل سے جگر کا ریشتہ ہے جیسے شب سے سے کا ریشتہ ہے جیسے شب سے سے کا ریشتہ ہے جیسے شام کرتی ہوں جاڑا گری کہ موسیم برسات دن وہ غم کا ہو یا نوشی کی رات دن وہ غم کا ہو یا نوشی کی رات لیے لئے ہیں ہے و فاکی بات الے لئے ہیں ہے و فاکی بات الے لئے ہوں سے بیاد کرتی ہوں سے ساجن سے بیاد کرتی ہوں سے ساجن سے بیاد کرتی ہوں سے سے ساجن سے بیاد کرتی ہوں سے سے ساجن سے بیاد کرتی ہوں سے ساجن سے بیاد کرتی ہوں سے ساجن سے بیاد کرتی ہوں سے سے ساجن سے بیاد کرتی ہوں سے ساجن سے بیاد کرتی ہوں سے سے سے ساجن سے بیاد کرتی ہوں سے بیاد کرتی ہوں سے بیاد کرتی ہوں سے سے ساجن سے بیاد کرتی ہوں سے بیاد کرتی ہ

جب سے بردیں کو گئے ہیں وہ
بدلے بدلے سے لگ دہے ہیں وہ
جسے بیتھ ہی میں ڈھلے ہیں وہ
اپنے ساجن سے بیار کرتی ہوں میں تو بس اعتبار کرتی ہوں
وہ جو آئیں بہار آجائے
میرے دل کو قرار آجائے
زیرگی میں رکھا راجائے
زیرگی میں رکھا راجائے



رُت مہی اور برسا یانی بیا ملن کو ترسا پانی سا ملن کو ترسا پانی متوالی دیکھو ہری ہری ہریا ہی دیکھو کتنی بھولی بھالی دیکھو رشت مہاکی اور برسا یانی بیسیا ملن کو ترسا پانی بیسیا ملن کو ترسا پانی بیسی ملن کو ترسا پانی دیکھو شاخ بیر کوئل بول دی ہے دالی طوالی طول دی ہے گھول دی ہے دالی طوالی طول دی ہے ہے دالی طوالی طول دی ہے ہے دالی طوالی دی ہے دالی طوالی دی ہے دالی میں ہے دالی طوالی دی ہے دالی دی ہے دی ہے دالی دی دی ہے دالی دی ہی ہے دی ہے دی ہے دی ہے دی ہے دالی دی ہے دی ہے دی ہے دی ہے دی ہے دالی دی ہے د

رُت مہ کی اور برمیا یانی ہیا نملن نبو رزی یانی

بره کی اگنی من کو جلائے بین ہمارے نیر بہائے بل بھرجی کو چین نہ آئے رُت مہکی اور بیب پانی بیب ملن کو ترسا پانی کہاں چھپے ہو آؤ ساجن مکھ ایب دکھلاؤساجن من کی بیاس بجھاؤساجن من کی بیاس بجھاؤساجن وی بیاس بجھاؤساجن

### ہولی کا تہوار

زنگوں کی کھلوار سے سجنی رنگ بنا سنسار يلا، بيسلا، أودا، لال ر نگول کا دربار ماگ گیا سنداد ہولی کا نتہوار۔ اِن رنگوں کو رنگ پذسمجھ ملک ان سے بستی سی ، نگری نگری براک دوار یک جہتی ، اِخلاص ، مجتّب ، امن ،مشرّت ، بیمار ر منگوں کی میملوارسے مرکا اب کے رس گلزار اب کے برس گلزار رنگ بنائسسار

ستمع الفت جلائي كے گھرگھر (٢٫٦ ٨ روسمبر ١٩٩١ع كے واقعاسے متاثر ہوكر)

دھرم، مذہب کا احترام کرو جب کرو جوڈنے کا کام کرو دِل جو ٹوٹے تو جمط شہیں سکنا ہے یہ نکت اِسی کو عام کرو

0

ینے کردار میں ہو ایس انٹر لو تھوائے تجھی نہ اپنی نظیر نفرتوں کے دیئے بجسا کہ شوق شمع الفت جلائیں کے گھر گھر عثق میں دِل مراکب سے کیا بن گیا لڈل تمت کا بھے رسلیہ بن گیا

کام کائی گیا، نسبتوں کا بھے م اجنبی شخص بھی، آبشنا بن گیا

زندگی بیرج وخسم سے گزرتی رہی لوگ چلتے گئے، راستہ بن گی

نبرغم دشمنوںنے دیا تھا مگر یہ فدا کا کرم سے دوا بن گی

صحن کلفن میں جب اس نے انگرائی لی شوق منظر مرا، خوسش نما بن گیا

نگاه و دل کا فاصله وه اِس طسره گفت گیا نظر سے جب مِلی نظر وه راز دِل سُناگیا

مری آداسیوں بیں کوئی اکے مسکرا گیا کرسٹونی سٹونی سٹاخ برنیا وہ گل کھ لا گیا

بھے چراغ جل گئے کہ جاندنی سے کھل اٹھی وہ مُسکراسٹوں کے کھول چارسو بجھا اکسیا

دہ جب نکک رہا ہمارے ساتھ زندگ رہی دہ کیا گھا۔ کہ خیا گیا دہ کیا گھا

مری حیات نے دیئے ہیں زخم دل کی اس طرح بس زندگی کے نام ہی سے آج تھے رتفرا کیا

بین زندی نے نام ہی سے ان حسرهراس جملک دکھا کے چھب گیاہے جب سے اجنبی کوئی کرجب بچوٹے شوق کو کچھ اور ہی براھا گیا لاتور اورعثمان آباد کے استمبر ۴۴ کے زلز کے سے مت اثر ہوکم

> ہرطرف لاسوں کا اک انبار ہے زندگی بے بس ہے اور لاچار ہے وفت نے گیں زلزلہ بیر داکیا زندگی اب بن گئ آزار ہے

> > C

لبول بہ آہ و فعناں اور آنکھ گیم ہے ہرایک چپرہ بہ، ماتم کا ایک عالم ہے نہ جانے کس کی نظر لگ گئ ہے شوق ہیں کہ سبال کی نظر سرم بہاج رہم ہے

### زنرگی

زندگی عظمت کر دار بھی ہے زندگی شعب کر دفعاد بھی ہے زندگی صرف مسرت ہی نہیں زندگی کرب کا اظہار بھی ہے